

کنزالایمان \_ فآوی رضویه \_ احکام شریعت \_ حدائق بخشش \_ الامن والعلی ٰ یا مختلف مشریعت \_ حدائق بخشش \_ الامن والعلی ٰ مختلف مشتمان رضا ، جیسی شام کار کتابول کے مصنف مولا نااحمد رضا خان بریلوی رحمته الله علیه کی شام کارتصنیف

ملفوطات

مولا نااحمد رضاخان بريلوي رحمته الله عليه

ناشران بک کارنر برنٹرز پبلشرز مین بازارجہلم

فون نمبر دوكان: 624306 نون نمبر ربائش: 614977 اى ميل: Bookcomerim@yahoo.co.in

Marfat.com

نام كتاب مفوظات مصنف مولانا احمد رضاخان بريلو ئ مصنف امرشابد سرورق امرشابد مطبع فريند زېرندرزېجبلم بديد سيد استاروپي

## ملنے کا پہتہ

کتب خانه شان اسلام ، اُردو بازارلا بور مکتبه رحمانیه ، اقراء سنثراُردو بازارلا بور شبیر برادرز ، اُردو بازارلا بور علم وعرفان پبلشرز ، اُردو بازارلا بور خزیه علم واَدب ، اُردو بازارلا بور رحمٰن بک باؤس ، اُردو بازارکرا چی ضیاءالدین پبلی کیشنز ، نزوشهید مسجد کھارا دَرکرا چی ادارة الانور ، جامعته العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاون کرا چی مکتبه خدیجة الکبری ، شاہ زیب ٹیمن (کتاب مارکیٹ) اُردو بازارکرا چی

marfat.com

Marfat.com

ذرای آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کہیں اے زمن پر پڑادیکھیں کہاں کا ایک پاؤں پاپر ہے کار
ہو گیا ہے اور اس بی طاقت پرواز نہیں ہے تو اس پررتم کیا جاتا ہے کہ پیر ہے مسل دیتے ہیں تو خداو
رسول عز جلالہ و علیقے کی شان میں گستاخیاں کریں اور ان ہے دشمنی وعداوت رکھیں وہ قابل رحم
ہیں خواہ خداور سول کا شمن ہی کیوں نہ ہو۔ حصرت سیدی عبدالعزیز دیاغ قدس سرہ فریاتے ہیں کہ
فررای اعانت کا فرکی کرنا ہے کہ اگر وہ راستہ ہو چھے اور کوئی مسلمان بتادے اتنی بات اللہ تعالی ہے
اس کا علاقہ مقبولیت قطع کرویتی ہے۔ بال ذی مستامن کا فرول کے لئے شرح میں رعایت کے خاص
اد کام ہیں ، یہ اس لئے کہ اسلام اپنے ذمہ کا بورا ہے اور اپنے عہد کا سچا۔

عرض: حضوریدواقعہ کی کتاب میں ہے کہ حضرت سیدالطا نَف جنید بغدادی رحمته اللہ تعالیٰ علیہ نے یااللہ فرمایا ،اور دریامیں اُتر محے ، بوراواقعہ یا ذہیں۔

ارشاد: قالبًا صدیقد دیمی بی کدایک مرتبه حضرت سیدالطا کفی جند ادی رحمة الله تعالی علیه دجد برتشریف لاے اور یاالله کہتے ہوئے اس پرزمین کی مشل چلنے گئے، بعد کوایک محض آیا، اے بھی پار جانے کی ضرورت تھی۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی: میں کس طرح آون فرمایا: یا جنید یا جنید کہتا چلاآ اس نے یہی کہا اور دریا پر دمین کی طرح چلنے لگا۔ جب جو دریا میں بہنچا شیطان لیمین نے دل میں وسور ڈالا، حضرت خودتو یا الله کہیں اور جھے سے یا جنید کہلول، اس نے یاالله کہا اور دریا فوط کھایا۔ پکارا: حضرت میں چلا: فرمایا وہ کہدیا جنید یا جنید کہتا چلاآ اس نے یہی کیا اور دریا فوط کھایا۔ پکارا: حضرت میں چلا: فرمایا وہ کہ بیا جنید کہتا چلاآ اس نے یہی کیا اور دریا پرزمین کی طرح چلے لگا۔ جب جو دریا میں پہنچا شیطان لیمین نے دل میں وسوسدڈ الا۔ کہ حضرت خودتو پرزمین کی طرح جینے لگا۔ جب بی ایمان کی اس کے بارہوا: عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی آ ب الله کہیں اور جھ سے یا جنید یا جنید جب کہا دریا سے پارہوا: عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی آ ب الله کہیں تو جنید تک تو پہنچا نہیں الله تک رسائی کی ہوتی ہے، الله اکبر!

دوصاحب اولیائے کرام ہے ایک دریائے اس کنارے اور دوسرے اس پار ہے تھے، ان جمل سے ایک صاحب نے اپنے یہال کمیر پکائی اور خادم سے کہا: تعوزی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ، خادم نے عرض کی: حضور راستے جمل تو دریا پڑتا ہے کیوں کر پار اتروں گا، کشتی وغیرہ کا کوئی

marian.com

سامان نہیں، فرمایا: دریا کے کنارے جا اور کہہ کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آئ تک ان عورت کے پاک نہیں گیا۔ خادم جران تھا کہ یہ کیا معتمہ ہاں واسطے کہ حضرت صاحب اولاد تھے، بہر حال بحکیل حکم ضرورتھی، دریا پر گیا اور وہ پیغام جوار شاد فرمایا تھا کہا! دریا نے فور آراستہ دے ویا، اس نے پارٹینج کران بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی۔ انہوں نے نوش جان فرمائی اور فرمایا: ہمارا سلام اپنے آتا ہے کہد ویا ہے پاراتر جاؤں فرمایا: مارا سلام توجبی کہوں گاجب دریا سے پاراتر جاؤں فرمایا: مارا سلام دریا پر جا کہ کہد دینا جس اس کے پاس سے آتا ہوں جس نے تمیں برس سے آج تک کے تحقیق کھایا۔ دریا پر جا کر کہد دینا جس اس کے پاس سے آتا ہوں جس نے تمیں برس سے آج تک کے تحقیق کھایا۔ خادم شش وینے میں تھا، میں جیب بات ہے ابھی تو میر سرامنے کھیر تاول فرمائی اور فرماتے ہیں آتی مدت سے پی تو میں میں جا تھا کہد دیا۔ دریا نے پھر راستہ مدت سے پی تو اس سے نے رہا گیا اور عرض کی: حضور میر کیا معاملہ تھا، دے دیا، جب اپنے آتا کی خدمت میں پنچا تو اس سے نے رہا گیا اور عرض کی: حضور میر کیا معاملہ تھا، دے دیا، جب اپنے آتا کی خدمت میں پنچا تو اس سے نے رہا گیا اور عرض کی: حضور میر کیا معاملہ تھا، دے دیا، جب اپنے آتا کی خدمت میں پنچا تو اس سے نے رہا گیا اور عرض کی: حضور میر کیا معاملہ تھا، دے دیا، جب اپنے آتا کی خدمت میں پنچا تو اس سے نے رہا گیا اور عرض کی: حضور میر کیا معاملہ تھا، فر مایا ہماراکوئی فضل اسے نفس کے لیے نہیں ہوتا۔

عرض: وہابیک جماعت جیوڑ کرالگ نمازیڑ ہوسکتا ہے۔

ارشاد: نیان کی نماز،نماز ہےندان کی جماعت، جماعت!

عرض: وہابیوں کی معجد بنوائی ہوئی معجد ہے یانہیں۔

ارشاد: کفاری محدمثل گھرے ہے۔

عرض: وہالی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیاجائے یانہیں۔

ارشاد: جس طرح ان کی نماز باطل ای طرح اذ ان بھی ، ہاں تنظیماً اللہ کے نام پرجل شانہ اور نام اقدس پر درود شریف پڑھے۔

عرض: حضور بدروایت صحیح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے کاشانہ اقدیں میں ایک کا فرمہمان ہوا، اوراس خیال ہے کہ اہل بیت اطہار بھو کے رہیں سب کھانا کھا گیا۔حضوراقد س مثالینہ نے جرہ میں تھہرایا بچھلی رات کے وقت بیٹ میں گرانی معلوم ہوئی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اجابت کی ضرورت ہوئی۔ شرمندگی کی وجہ ہے کہیں کوئی و کھے نہ لے جمرہ شریف میں غلاظت بھیلائی اجابت کی ضرورت ہوئی۔شرمندگی کی وجہ ہے کہیں کوئی و کھے نہ لے جمرہ شریف میں غلاظت بھیلائی اور تمام بستر وغیرہ خراب کردیا اور سمج ہوتے ہی وہاں سے چل دیا۔ جب حضور جمرہ شریف میں مہمان کی خبریت معلوم کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو یہ کیفیت ملاحظ فرمائی۔ آپ نے خودنجاست کو